(73)

## رمضان كاآخرى مفتة

(فرموده ۱۱/ مارچ ۱۹۲۸ع)

تشهد ' تعوذ اور سور ۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

یہ ہفتہ جو شروع ہونے والا ہے بینی کل سے شروع ہوگا یہ رمضان کا آخری ہفتہ ہے اور اس کے بعد دن کو پھروہی کھانا پینا ہو گا اور انسان ہوگا' وہی تن آسانیاں ہو گئی اور انسان ہوگا' وہی شفتیں ہوں گی اور انسان ہو گا سوائے اس کے جن کے اندر رمضان کوئی تبدیلی پیدا کر گیا اور خدا کے قرب کا احساس ان کے دلوں میں چھوڑ گیا۔

لیکن یاد رکھنا چاہئے یہ احساس بھی دعا کے ساتھ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ دعا کیں ہی ایک ایسی
چیز ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ جس کرت کے ساتھ اس ماہ ہیں
دعاؤں کاموقع ملتا ہے دو سرے مینوں ہیں نہیں ملتا۔ پس میں دوستوں کو نصیحت کر تا ہوں کہ وہ
خصوصیت کے ساتھ اس ماہ میں دعا کیں کریں ادر قرآن کریم کی تلاوت بھی ضرور کریں تا
رمضان کی برکات سے پورا حصہ لے سکیں۔ قرآن کریم کانزول رمضان میں شروع ہوا اور
سال بھر میں جتنا قرآن رسول کریم اللی الی ہوتا تھا وہ رمضان میں دوبارہ نازل کیا جاتا
تفاحی کہ آپ نے اپنی وفات کا اندازہ بھی اس امرسے لگایا کہ ہر رمضان میں قرآن ایک دفعہ
نازل ہوتا تھا اور اب کے دو دفعہ نازل ہوا ہے ہے تو رمضان کے مینے میں رسول کریم اللی الی نازل ہوتا تھا اور اب کے دو دفعہ نازل ہوا ہے ہے تو رمضان کے مینے میں رسول کریم اللی الی الی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی حقیقی تلاوت ہی ہے کہ ایک ماہ میں ایک دور کیا جائے۔ یہ گویا
قرآن کریم کی طبعی تلاوت ہے اس کے تیں پارہ ہیں۔ اس کے یہ معنی تو نہیں کہ اس
سے کہ وہیش قرآن نہیں پڑھنا چاہئے۔ بیا او قات ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس

سے زیادہ برھے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کئی گھنٹوں میں ایک پارہ ختم کر سکتے ہیں۔ ا پ لوگوں کے لئے ان کے دنیاوی کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت مشکل ہو آ ہے کہ وہ روزانہ پارہ پارہ ختم کر سکیں۔ بعض آدمیوں کو میں نے دیکھاہے آدھ گھنٹہ تک پڑھنے کے بعد اگر ان سے بوچھا جائے کہ کتنا پڑھا ہے تو صرف دو تین رکوع بتائیں گے۔ وہ اگر سیمیارہ ختم كريں توان كے دو مرے كام كاج ميں حرج ہو گا- ميرى اپنى بيہ حالت ہے كہ اگر تيزى كے ساتھ ر موں تو بارہ من میں ایک سیارہ ختم کر دیتا ہوں اور عام رفتار کے ساتھ بھی ہیں' بائیس منٹ میں ختم کر سکتا ہوں۔ غرض مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بار بار قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ یا جن کو عربی زبان میں ممارت ہوتی ہے یا حافظ ہوتے ا ہیں وہ آسانی اور تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے مگر جرائیل کا آنان حکمت سے تھا کہ امت کے لئے تلاوت کا یمی اندازہ ہے کہ ایک سیبارہ روز قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ دعا کیں بھی خصوصیت سے ان دنوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہں۔ پھرسنت سے صدقہ خیرات بھی ان دنوں میں کثرت سے کرنا ثابت ہے۔ صحابہ کتے ہیں کہ رسول کریم القلطینی ویسے تو ہمشہ ہی سخاوت کرتے تھے مگر رمضان کے دنوں میں کثرت اور خصوصیت سے کرتے تھے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ کم از کم اتی سخاوت ضرور جاہئے کہ ایک آدی کے کھانے کا ماہوار خرج ہو جائے۔ اور جسے اس کی تونیق نہ ہو اس کے لئے تنبیج ، تحمید اور تکبیر کے سواکوئی چارہ نہیں۔ ذکر اللی کو بھی رسول کریم اللہ اللہ نے صد قات کا اً قائم مقام ٹھہرایا ہے۔

کے زمانہ میں بھی یہ اعتراض ہوتے تھے کہ کوئی امیر آتا ہے تواہے اچھے کھانے دیئے جاتے ہیں اور غریب کو دال روثی ہی ملتی ہے اور اس طرح آپ کے دربار میں بھی امتیاز رکھا جاتا ہے۔
ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے اس اعتراض کو من کر فرمایا کہ یہ فرق تو فدا کے گھرسے ہی قائم کیا گیا ہے ایک مخض جس کو اپنے گھر میں فدا تعالیٰ پلاؤ کھانے کے لئے دیتا ہے اسے اگر ہم دال کھانے کو دیں تو یہ فدا تعالیٰ کی سخت گستاخی ہوگی۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ ہر ایک انسان کو آگے بڑھنے اور ترتی کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ فدا تعالیٰ کے فرق مٹائے نہیں جاسے۔

اس طرح اعتراض ہونے لگیں تو پھراگر کیڑا تقسیم ہو تو پیہ اعتراض بھی ہوگا کہ فلاں فخض کا قد چھ فٹ ہے اس کو ذیادہ کیڑا چلاگیا۔ اور فلال صرف چار فٹ کا ہے اسے کم ملا مرب قدرتی فرق میں ان کو کوئی میں مناسکتا۔ ایک ذہن طالب علم سبق جلد یاد کر لیتا ہے مگر غجی الذہن در میں یاد کرتا ہے۔ ایک قوی اور توانا شخص فوج میں جلد ترتی کرکے عمدیدار بن جاتا ہے مگر ایک کزور آدمی ساری عمرساہی ہی رہتا ہے۔ تو یہ فرق خدا تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہیشہ رہیں گے ہاں دینی امور میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں۔ اگر کوئی امیر دیر ہے مسجد میں آئے تو وہ ضرور پیچیے ہی بیٹھے گا۔ اگر وہ کسی غریب کو پیچیے کرکے خود آگے بیٹھے تو ہم ضرور اسے پکڑیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی دوست یا عزیز اس کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے یہ ناجائز نہیں۔ گروہ زبرد تی جگہ آگے حاصل نہیں کر سکتا ای طرح اور بھی ہیںیوں باتیں ہیں جن میں كوئي فرق نهيس كيا جاسكياً مثلاً قانوني اور شرى حقوق ميس كوئي التمياز نهيس مو سكياً - غرض اس یات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ صحابہ " کے دلوں میں کیبااخلاص تھا۔ انہوں نے بیہ نہیں کہا کہ بیہ کیول دولتمند ہیں روپیہ میہ کیول جمع کرتے ہیں بلکہ میہ شکوہ کیا کہ میہ دین میں ہم سے کیول آگے بره جاتے ہیں۔ رسول کریم 四國 نے ان سے فرمایا تم ہر نماذ کے بعد گیارہ مرتبہ تبع ادر تحميد ادر باره مرتبه تكبير يزها كرد- بعض حديثول من ٣٣٠٣٣ دفعه تنبيع وتحميد ادر ٣٣ د فعہ تکبیر بھی آیا ہے اس طرح تم بھی ان او گوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ مے میشے

آج كل كے كزور ايمان والے بيد اعتراض كرتے ہيں كہ ہمارے ساتھ بهتر سلوك كيوں انہيں كيا جاتا۔ ہميں مال كيوں نہيں ويا جاتا گر محابہ بيد كتے تھے امير روپيد وے كر ہم سے آگے بڑھ جاتے ہيں۔ ہميں كوئى ايما طريق بتايا جائے كہ ہم ثواب حاصل كرنے ميں ان سے پيھے نہ

ر ہیں۔ جب امیروں کو اس بات کا علم بواکہ رسول کریم اللطائی نے تحمید اور تسبع کرنے کا ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے بھی تنبیع ، تحمید شروع کر دی- اس پر غرباء نے پھر رسول اللہ اللطانية كى خدمت ميں عرض كى كه امير بھى آپ كے ارشاد پر عمل كرنے لگ كئے ہيں اب ہم کیا کریں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں خدا کی نیکی ہے کیونکر کسی کو روک سکتا ہول اگر ان کے مال ان کی دین ترقی کاموجب ہورہے ہیں تو میں ان کو کیسے اس سے منع کردوں۔ اس سے بہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر اللی کو صدقہ کا قائم مقام ٹھرایا گیا ہے۔ پس جو غریب لوگ مدقه نهیں دے سکتے وہ نتیج و تخمید و تکبیرے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی امیر باد جود مالی خیرات کے بیہ بھی کرے تو رسول کریم اللطائی نے اس سے روکا نہیں بیہ اس کے لئے مزید ترقی کاموجب ہوگا۔ گر آج کل کے امیروں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ بس اینے اندر چتی پیراکرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ امراء صدقہ کریں اور جن کو صدقہ کرنے کی توفیق نہیں وہ تنبیج و تحمید کریں۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ رسم کے طور پر ایک خاص شکل بنائے ہوئے مجد میں انسان بیٹھا رہے بلکہ وہ خواہ کہیں ہو تشبیع کر سکتا ہے۔ مجل میں بیٹےا ہوا بھی تنبیج و تخمید و تکبیر کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ہرانسان کے لئے اس تھم کے یورا کرنے میں سمولت ہے اور کوئی فخص خواہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اس طرح صدقہ دے سكتا ہے۔ اور جو مخص سارا سال ايباكرے وہ كويا سارا سال صدقہ ديتا رہتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں دعایر جس قدر ظلم ہو رہاہے میں سمجھتا ہوں اور کسی زمانہ میں نہیں ہوا ہوگا۔ اس زمانہ میں دعا کی حیثیت ایک بے جان لاشہ کی می ہوگئی ہے۔ پچھ لوگ تو ایسے ہیں جنوں نے اسے برترین اور لغوشتے سمجھ رکھاہے۔ وہ کتے ہیں خداتعالی کوئی بچہ نہیں کہ ہم اس ہے مانکیں گے تو وہ ہمیں دے دنے گااگر محنت کرو گے تب ملے گا- دو سرے وہ لوگ ہیں جو دعا کو چھومنتر سمجھے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال ایس ہے جیسے ہارے ملک میں بیجے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ ایک بچہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور باقی بھاگ جاتے ہیں۔ پھروہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر تا ہے اس دوران میں اگر کوئی بچہ مقررہ مقام پر آگر" تھُو" کردے تو وہ پچ جا تا ہے اور پھراس کو پکڑ کر اس کی آئیس نہیں بند کی جاسکتیں۔ تو بعض لوگوں نے دعا کو ایک ایسی ہی تھیل سمجھ رکھا ے کہ جب تھوکیا سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ پھراگر ان کی مراد بوری نہ ہو-مثلاً اگر وہ بیٹے کے لئے دعاکر رہے ہوں اور وہ نہ ملے - یا مقدمہ میں ان کی فتح نہ ہو تو خدا سے ناراض ہو جاتے

ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھ رکھاہے کہ ہارے منہ سے ایک دفعہ کسی بات کے کہہ دیئے ہے خدایر اس کاای طرح کر دینا فرض ہو گیاہے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھرایسے خدا کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ-اس خیال کی وجہ سے بھی لوگ دہریہ ہو گئے ہیں۔ پہلے خیال کے لوگ بھی ای خیال کی دجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ای بات کا اثر ہے کہ عام طور پر لوگ بد دعاہے بہت ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جب کسی نے بد دعادی تو وہ فور اقبول ہو جائے گی اور ہم برباد ہو جا کیں گے۔عور توں میں توبیہ خیال بہت ہی ترقی پر ہے۔وہ سمجھتی ہیں جب کی نے کہا تیرا بچہ مرے تو بس وہ ضرور ہی مرجائے گا- وہ انتانہیں سوچتیں کہ خدا"اند ہیر نگری چوپٹ راجہ '' نہیں بلکہ وہ بصیر ہتی ہے وہ خود ہربات کو دیکھتاہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ کوئی منہ سے کہہ دے کہ یا اللی فلال کے بیچے مرجا ئیں تو خدا مارنا شروع کر دے۔ تو عور توں نے خصوصاً بد دعا کو ایک کھیل اور تماشہ سمجھ رکھا ہے اور ان کا اعتبار دعا کی قبولیت کی نسبت بد دعایر بہت زیادہ ہے گویا وہ سمجھتی ہیں کہ خدا کچھ دینے کو اس طرح تیار نہیں ہو تا جیسا لینے کے لئے ہو تا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے دلوں میں مخفی طور پریہ احساس ہے کہ خدا تعالی نعوذ باللہ ظالم اور سخت گیرہے وہ دعا کو اتنا نہیں سنتا جتنا بد دعا کو سنتا ہے۔ حالا نکیہ قرآن کریم سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ خدا تعالی دعا ئیں سنتا ہے اور بد دعا کو نہیں سنتا۔ چنانچہ فرمایا رَ حُمَتِنْ وَ سِعَتْ كُلُّ شَيْمِ ءِ (الاعراف ١٥٧) كه ميري جمله صفات پر ميري رحمت غالب ہے۔اور جب رحمت غالب ہے تو رحمت تو دعا کو قبول کرنے والی چیز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ک رحمت دبی رہے اور قبرغالب آجائے۔ بیہ دعا کا غلط مفہوم ہے۔ بیہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری عمردعا ئیں کر یا رہے- وہ نیک ومتق بھی ہو- احکام شریعت پر چلنے والا بھی ہو- مگروہ م جائے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اور ایک دو سرے شخص کے دل میں چلتے چلتے ایک خواہش پیدا ہو اور وہ پورے طور پر اس کو الفاظ میں ادا بھی نہ کرنے پائے اور وہ پوری ہو جائے۔ گرساری عمردعا کرنے کے باد جود دعا کے قبول نہ ہونے کے یہ <u>معنے</u> ہرگز نہیں ہو بکتے کہ دعا رد کر دی ُعاتی ہے۔ جیسے ایک مریض سینکڑوں مبیبوں کے علاج کے باوجو د مرجا تا ہے تو اس سے بیہ ثابت

نہیں ہو سکتا کہ علم طب ہی کوئی چیز نہیں۔ ایک دو سرے مریض کو کسی تحکیم یا طبیب کا علاج یا مشورہ میسر نہیں ہو تا بلکہ ایک بوھیا صرف اتنا کہتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک شخص اس مرض میں مبتلاء ہثوا تھا تو ہم نے اسے فلاں چیز دی تھی اور وہ اچھا ہو گیا۔ اس بڑھیا کو اس مریض اور اپنے مریض کی طبائع کے اختلاف کا پچھ علم نہیں' بیار یوں کی علامتوں کا پچھ پند نہیں' دونوں میں بیاری پیدا ہونے کی وجوہات کی پچھ خبر نہیں صرف اتنا کہ دیت ہے کہ ہم نے اپنے مریض کو یہ چیز دی تھی۔ اب اتفاق ایسا ہوجا تا ہے۔ ہوجا تا ہے کہ دونوں کی حالت ایک ہی ہی ہوتی ہے اور وہ بھی اسی چیز سے شفایا بہوجا تا ہے۔ گربادشاہ مرجاتے ہیں اور اس سے علم طب کاغیر ضیح ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔

پس بعض دعاؤں کا قبول نہ ہونا تا آ ہے کہ کوئی اور بھی قانون اور صفات ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ جو آیت اس امرکے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے کہ ہر دعا قبول ہونی جائے اس ے ثابت ہو آہے کہ مردعا قبول نہیں ہو سمتی - خدا تعالی فرما آہے اُجسین کو عَوَ ةَ الدَّاعِ إِذَا دَ عَانِ (البقره ١٨٧)- لوگ كتے ہيں اس كے يہ معنى ہيں كه جب كوئى بنده خدا تعالى كو يكار آہے تو وہ اس کی دعا قبول کر تاہے ۔ مگراس پر غور کیا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ اس کے بیہ معنی ہیں کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک مخص دعاکر تا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گر وعاکرتے وقت اس کے ذہن میں وہ خدانہیں ہو تاجو کئی صفات کا مالک ہے۔ بلکہ اس کے سامنے ایک دو سرا خدا ہو تا ہے جو اس کا ذہنی خدا ہو تا ہے۔ وہ سجھتا ہے خدا ایک وجود ہے اور اس کا ی کام ہے کہ میری مراد بوری کر دے۔ وہ اس کو مختلف صفات کا خدا نہیں سمجھتا بلکہ ایک خاص ذہنیت اس کے متعلق رکھتا ہے۔ گرخدا تعالیٰ کی بعض صفات ہی جاہتی ہیں کہ اس کی دعا ر د کر دی جائے۔ خدا تعالیٰ کی صفات غنی' جہار' قہار' رحمٰن سب ہی ہیں۔مجھی ایبا ہو تا ہے کہ اگر وہ ایک فخص کی دعا کو تبول کرے تو یہ اس کی دو سری صفات کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک برمسیا عورت ہے اس کا اکلو تا لڑ کا قید ہوجا تا ہے وہ اس کی آزادی کے لئے دعا کرتی ہے۔ اب خدا بے شک آزاد کرنے والا ہے مگروہ اس برھیا کاہی تو خدا نہیں وہ سب کا خدا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کو آزاد کرنے ہے سینکڑوں انسان قید ہوں گے اس لئے وہ اس کی دعا کو رد کر دیتا ے۔ تو خدا نے فرمایا میں جو اصلی خدا ہوں اور تمام صفات کا مالک ہوں تمهارا ذہنی خدا نہیں ہوں اگر تمہاری دعا میری صفات کے مطابق ہوگی تو وہ ضرور قبول ہوگی اور جب کوئی انسان قرآن کے پیش کردہ خدا کو پکار آہے تو اس کی پکار ضرور سنی جاتی ہے۔ خدا رحمان' رحیم' قمار' شدید العقاب سب صفات اپنے اندر رکھتا ہے اور دعاجب ان صفات والے خدا ہے ما گی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔لفظ عَنْنْ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب صفات والاخد ا

ہے۔ اگر وہ ایک فخص کو چھوڑ تا ہے تو دو سرے کتے ہیں ہم مارے جائیں گے۔ اس صورت میں اس کی صفت تہار ہی غالب آئے گی اس لئے وہ اس کو نہیں چھوڑ تا۔ تو خدا نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میری ایک ہی صفت سے مانگو۔ اگر وہ کہتا کہائہ عُمالتز کھمٰنَ تو شاید بہت ہی کم وعائیں رد کی جاتیں مگراس آیت میں کوئی اسٹناء نہیں۔ لفظ عَذِیْتہ ہے۔ جس میں اس کی تمام صفات کا ذکر ہے۔

اللہ جو دعا قبول نہیں ہوتی سجھ لو کہ وہ خداکی صفات کے مطابق نہیں خداکی صفات کی مثال جیوری کی ہے اور جیوری کے ایک ممبر کی رائے پر بھی فیصلہ نہیں ہواکر تا بلکہ تمام ممبروں کی رائے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پس جو دعا جیع صفات والے خدا کے سامنے پیش ہو وہ بھی رو نہیں کی جاتی۔ یعنی جو دعا اس کی تمام صفات کے مطابق ہوگی اور ان کو آپس میں ککرانہ دے گی وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ پس وہ لوگ پاگل ہیں اور نادان ہیں جو یہ کتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا ضرور قبول کہ وہ کے گردعا ایس ہونی چاہئے جو خدا کے شایان شان اور اس کی صفات کے مطابق ہو۔ بعض عور تبی میرے پاس آتی ہیں کہ فلال نے میری بیچ کو بد دعا دی ہے اب کیا ہوگا۔ بیس کہ ناہ ہوں یہ بیش ہوگی۔ خدا تعالیٰ ہوگا۔ جدا تعالیٰ کے بیش ہوگی اور وہ یقینا اس کو رد کر دے گا۔ پس ان ایام میں دعاؤں پر خاص ذور دینا چاہئے۔ دھڑت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ کے بی چاہوں ہوگی۔ دو العالیٰ والسلام کے ذمانہ کو بھی دعاؤں سے خاص قائل کے کو شیطان کے بیش تو نہیں ہوگی۔ خدا تعالیٰ حاس کے بیش ہوگی جام سے عسل کر کے نکاہے کہ میں نے اس کے بالوں سے اس طرح پانی شبکتا دیکھا ہے جیسے کوئی جمام سے عسل کر کے نکاہ کہ میں نے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دعاؤں میں خت مجام سے عسل کر کے نکاہے کہ میں نے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دعاؤں میں خت مجام سے عسل کر کے نکاہے اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دعاؤں میں خت مجام سے عسل کر کے نکاہ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دعاؤں میں خت مجام سے عسل کر کے نکاہے اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دعاؤں میں خت مجام سے عسل کر کے نکاہے اس میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔

(الفضل ۲۳/ مارچ ۱۹۲۸ء)

بخارى كتاب فضائل القرآن-باب كان جربل معرض القرآن على النبي التلطيقية - مسلم كتاب المساجد ومواضع العلوة وباب استجباب الذكر بعد العلوة وبيان مغته-

נו א נו נו נו נו נו נו נו נו

هم بارى كتاب الانبياء باب قولة واذكر في الكتب مريم إذا نتبذت --- ي